(لااله ہے الااللہ تک عَارِفِ اللَّهُ رَصَارِ قِيعٍ

## حرفي آغاز

مجلس صیانته اسامین پاکتان کا سالانه اجتماع برسال جامعه انشر فیداله دور بین اور اکثر ماه اکتوبر میں بہتر تا ہے۔ اکا برعلماء ومشایخ وطلبار وسالکین اور عامت الناس جمع ہوتے ہیں۔ مرشدی ومولائی صنرت بولانا شاہ کیم محدا ختر صاحب دامت برکا تہم بھی کئی سال سے شرکت فرما رہے ہیں۔ اجتماع کی مرکز نی شست جو بعد عصر جو نئی ہے حضرت حکیم الامت کے خلفائے لیے مخصوص تھی۔ ان حضرات کے ویعد عصر جو نئی ہے حضرت والاد مت کے خلفائے لیے مصرت والاد مت والاد مت برگا تہم کے ویا سے حضرت والاد مت والاد مت برگا تہم کے لیے خاص کر وی گئی ہے۔

پلیش نظر وعظ ملقب به ترکینیفس لاالاسے الاالله کک صیانته المهانی کے اس سال کے اجتماع کے پہلے دن کا بیان ہے جو ۲۲ جادی الاولی سال کے مطابق ۲۹ راکتوبر سام الله بروز حمیعہ بغدار عصر کی مرکز می شسست میں حضرت والا دامت بر کاته م نے بیان فرایا۔

میانة المسلمین کے مجلہ الصیانہ ماہ وسمطران کے شارہ میں اس اجلاس کی رونیدا دکے ایک جز کو قارئین کرام کے بیے یہان قال کیا جاتا ہے۔

بعدازعص كلبس كے اجتماع كى مركزى نتسست كا آغاز تلاوت قرآن مجيد سے ہُوا۔ تلاوتِ قرآن یاک کے بعد جناب تائب صاحب نے حضر یحکیم صاحب کی تالیف کی ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اُل نعت کو سائعین نے بڑے جوش اور مذبہ کے ساتھ ٹنا۔ اس کے بعد شیخ طریقت حضرت مولانا حکیم محدا ختر صاحب است رکانتمر نے ایک گھنٹہ تک لینے ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کو نوازا عصر کے بعید والی مرکزی نشست میں حضرت حکیم صاحب کے علاوہ حضرت نواع شرت علی خان صاحب قيصر عضرت مولانامفتي محدوجيه مصاحب حضرت مولانا مفتي عبدلشكورصاحب تريذي صدرتبس صيانة الميين ساهيوال سرگودها ،حصرت مولانا عبارهمن صاحبا شرفى انهجتم عبامعه اشرفيه لاجود حصرت مولانا أمحاج واكتشبه محة نوبرا حدخان صاحب مذكله صدر كبس صيانة المسلمين حيدرا باو ، حضرت مولانا مشرف على صاحب تحانوي ناظم مجلس ندا ،حصرت مولانا نذيرا حمدصاحب صدر مجلس صیانة اسلیمین فیصل آباد اور دیگرا کابرین نے شرکت فرماکراجتاع کورونق بخنثى اوريسب حضرات أيميج بررونق افروز تنصى - "الصيانة يمستك،" الله تعاليے اس وعظ كوشرف قبول عطا فرما ويں اور امت مسلمہ كے ليے نا فيح فرماویں اور حضرت والا اور حامع ومرتب اور حجار معاونین کے لیے قیامت تک کے یے صدقہ جاریہ فرمائیں ۔ امین محترم عرضرت حبیل میر عفی عہنہ كيار خدام حضرت مولانا شاه حكيم محداخة صاحب مت بركام سه شنبه الأررحب المرحب سلالهاهم مطابق مهجنوري تلفية

## تزكية نفس لاالات إلاالله كا

ٱلْحَتَّمَالُدُ لِللَّهِ وَكُفِّي وَسَكَرْمُ عَلَيْعِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفْيَ مَابَعُكُمْ فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ و بِسْلِولللهِ الرِّمِيرِ الرَّجِيمُ و وَاذْكُراسُورَتِكَ وَتَبَتَّزُ إِلَيْهِ تَبْتِيلُاهُ رَبُّ الْمَشْرِونِ وَ الْمُتغْرِبِ لَا الْهَ الْآهُوَفَا تَنْخِذُهُ وَكِيُلاَّهُ وَاصْبُرُ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْ يُجُرِّمُتُوْ هَ جُرَّا جَمِيْلاه حنرات سامعین! ابھی آئی کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی تی اس لسلہ میں حضرات محققین نے فرمایا کا ان ایات کے اندر ترکینیفس کے منازل کو الله تعالے فعیب اندازیں بیان فرمایاہے۔ وَاذْ كُواسْمَ رَبَّكَ حق سبحانة تعالى فرمات بيرى مهارا نام لو-حصرت حكيم الامت محدد لمكت مولاناشاه محارثرن على ساجب تصانوى رحمة الله عليه فرمات إيس كدالله تعالى نے يهال عجيب انداز اعجيب عنوان سے فرما ياكر اپنے رب كانام يجتے - يهال رب كيوں فرمايا ؟ رب محمعنیٰ ہیں یالنے والا اور پالنے والے سے فطر تامیب ہوتی ہے ہی ليے لينے ماں باب سے ہرانسان كومحبت ہوتی ہے - اس عنوان سے بیان

كركے گویا اللہ تعالے نے فیرادیا کرمیرا نام محبت سے لیا کروکیوں کہیں ہی تمہارا یا لئے والا ہوں ۔مولانا روی رحمذ اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں ہ عام ی خوانت د ہر دم نام پاک این اژینه کنید تانبود عشقناک عام لوگ ہروقت سُبحان الله سُبحان الله پڑھتے ہیں کیکن یہ ذکراس دقت تک از کائل نہیں کر تا جب مک مجبت سے نہ کیا جائے۔ مراد اس سے بیہے مح بغیر محبت انز کامل نہیں ہو تا ورنہ اللہ تعاسلے کا نام بہت بڑا نام ہے۔اگر غفلت مسترهمي زمان ساُنكام كل طائع تومغيرا تركيه نبيل رومكما - ايك مجذوب جنگل میں دعامانگ رہاتھا کہ اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ جتن ابڑا أتب كانام ب اتناجم رفضل ورثمت فرما ديجة يسجحان الله إكماعجيب انداز تھا مانگنے کا معض اوقات مجذوبوں سے اورعامیوں سے ایسی دُعانکل جاتی ہے كراك برك حرت مي ره جاتے ہيں۔ خواجه صاحب فراتے ہيں ا تمناہے کہ اب کونی جگہ اس کمیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی کنٹیں ہوتی اور فرماتے ہیں۔ خداکی یا دیں بیٹھے جوسے بے غرص ہوکر تواينا بوريهمي بيحرجين تخت سليمان تحا تنهائی کے السوؤل کی قبیت اوراگر ذکر کی حالت میں کچھ

ا سومجي کل آئيس اورتنها تي

بھی ہوتو یہ اسوقیا مت کے دن ہیں عرش کا سایہ دلائیں گے رَجُلُّ ذَکہ الله علیہ افغاضہ نے اس کے بنا کی اسایہ دلائیں گے رَجُلُّ ذَکہ الله علیہ ان اللہ کا اللہ کے جو آنسو ہیں ان پرستار سے رہ کرتے ہیں جب کوئی ہیں اللہ کی محبت کے جو آنسو ہیں ان پرستار سے رہ نے اور گڑ گڑو انے گہنگار بندہ رورو سے اپنی مغفرت ما گلنا ہے تو اس کے رو نے اور گڑ گڑو انے کا اور اس کے آنسوئی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے علامہ آلوسی بغدادی وقت اللہ علیہ نے سورہ انا انزلنا کی تفسیر ہیں ایک حدیثِ قدسی تقل کی ہے تی قدسی کے بارے میں محذ ثین فرماتے ہیں کہ وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے ادا ہولیکن نبی یہ نبیت کرد سے کہ اللہ تعالے نے یہ فرمایا ہے۔

توبیک السوول کی محبوبیت تعاطے کارست دہے: تعاطے کارست دہے:

لَاَن أَنُ الْمُنْ نِبِيْنَ اَحَبُ إِنَّى مِنْ زَجِلِ الْمُسُتَبِحِيْنَ گَهْگاروں كا ناله اورانُ لَكُونُ الْمُستَبِحِيْنَ كَهُكَاروں كا ناله اورانُ كَلَ آه وزارى اوراتُكبارى مِحْصَنجِ كارونا اورگُورُ گُرُّا كرمُجِرسے معافى مانگن اوران كى آه وزارى اوراتُكبارى مِحْصَنج بير عنه والوں كى مُبْحان الله مُبحان الله سے زیادہ مجوب ہے۔ مولانا رومى فرماتے ہیں ع

محہ برابر می کند شاہ مجبید اشک را در دزن باخون شہید اللہ تعالے گنہ گاروں کے ندامت کے آنسوؤں کوشہیڈں کے فون کے برابر وزن کرتے ہیں ادر مولانا رومی خود اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہیہ ہے کے ندامت سے یہ آنسو ہانی نہیں ہیں بلکہ جگر کا خون ہیں۔ خوف نُدا سسے جب جگر کاخون یا نی بن جا تا ہے تب وہ آنسوین کر <sup>ب</sup>نکتا ہے ۔

م الشوكلين كبول مين ؟ اورعلامة أوسى نے فرما يا كدالله تعالى نے اللہ الله تعالى الله تعا

میں جہاں آنسو کا مرکز ا درست قرہے وہاں کوئی زہریلا ما ق<sup>ی</sup>مینی اُفیکشن پیل<sup>ا</sup> نہ ہو جیسے کہ سمت درمیں بچکس فیصد نمک ڈوال دیاجی سے آج نک سمندر کے پانی میں زہریلا ماقرہ نہیں پیدا ہونا ورنہ کراجی مدراس ،مبئی اور ڈنیا بھر کے جتنے ساحلی علاقے ہیں وہاں زندہ رہنامتکل ہوجاتا یسمندر کی ساری محیلیاں مر جاتین انسان کی غذا مین ختم ہوجاتیں سی لیے آنسوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمکین بنا دیا تاکہ میرے بندوں کی آنکھوں میں جرغدود ہیں جہاں آننوؤں کی تعیلی ہے کہیں ہس میں زہریلا مادہ پیانہ جوجائے۔ شبحان اللہ! اللہ کی کیا شان ہے اورنمك يركس وقت مجھے ایناایک شعرباد آگیا۔

جن کی صورت میں ہونمک ننامل واحب الاحت بأطرموتے ہیں

جن کو ہا تی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے نمک سے پر ہیز کرتے ہی بہاں میرے ساتھ کراچی سے داکٹر عبدالسلام صاحب آتے ہوئے ہیں میک نے ان سے کہا کہ اپنے مطب میں میرے دو شعر مکھوا دیجتے ایک جبمانی ہاتی بلڈ پر میٹر کے لیے ہے اور دوسرار وحانی ہائی بلڈ پر میٹر سے لیے جبمانی ہائی بڈریشر والوں کے لیے یہ ہے۔

جِس غذا میں بھی ہونمک شامل واحب الاحت ياط ہوتی ہے اور دوسرا شعرروهانی بائی بلڈ پرلیٹر کے لیے ہے ہے جن کی صورت میں ہونم*ک شامل* واحب الاحت ياط جوتے ہيں

كاجوناب سمندريس جوارمبالا

## حفاظت نظ كى امك حكمت اورجس دن چاند چودهوين ماريخ

اوراس کی موجوں میں طغیانی آجاتی ہے۔ للذا جولوگ زمین کے جاندوں سے اپنی نظر نہیں بچائیں گے ان سے قلب کے سمندر میں جوار بھاٹا اورا تنی زیادہ طنیانی آئے گی کہ بے ساخت واس باختہ جوجائیں گے۔ اللہ تعالے کا احمان ہے کجس ذات پاک نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا۔ حرمت زناكي الك حكمت ا زانس (ري ينين) لي الكيمياتي

نے سوال کیا کہ اسلام میں زنا کیوں

حرام ہے۔ میں نے محمااس لیے تاکہ آپ حرامی نہ رہیں۔ اللہ تعالیے نے لینے بندوں کو حلالی رکھنے کے لیے زناکو حرام فرما دیا جس ملک میں عور ست دولت مشتركہ جو وہاں كے لوگ سمجھتے ہيں كر ہمارانسب صحيح نہيں۔ اسى یے ان کے قلب میں ماں باپ کی عزت اور ظمت بھی نہیں ۔ لندن میں انگریزوں کے ماں باپ جب بڑھے ہوجاتے ہیں تو ان کو مرغی فارم کی طرح باہر بھینک آتے ہیں اور سال میں ایک وفعہ مل آتے ہیں کیونکہ آنگریز

جب بالغ ہوتاہے تو دیجھا ہے کہ بیتہ نہیں میں کس کا لڑ کا ہوں۔ ان کی ماؤں ے پاس ناجانے کتنے لوگ آتے رہتے ہیں۔استغفراللہ اللہ تعالیے کا احسان عظیم ہے کوس نے زناتو در کناد مقدمة زناكوتھي حرام فرماديا يعني نظر بازى جو کسب سے بناکا۔سب سے بہلے زنا آنکھوں سے ہوتا ہے بخاری شراعیت كى مديث م يزفَى الْعَيْنِ ٱلنَظَرُجس في من مال بين بيشي يا ب ريشَ ارا کے کو دیکھ لیا آنکھوں کا زنا ہوگیا۔ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے اور ذِنی اللِّسَانِ النَّطُقُ اورنا محرم عورتوں سے كب شب مارنا ، بے وجہ باتيں كرنا اورحرام مزہ لینا یہ زبان کا زنا ہے۔ حاجی بے چارہ جج عمرہ کرکے بی آئی اے بر یا کسی بھی جہاز پر بیٹھ تہے فرڈا سامنے ائیر ہوسٹ رز کیاں آجاتی ہیں کے حصنور کیا کھائیں گے کیا بیئی گے اور حاجی عہاحب انکھوں میں آنکھیں ڈوال کر جواب دے رہے ہیں کوآیا یہ جاہیے، وہ جاسے اور اگر کم عرہے تو بیٹی کہا ہے۔ یہ بیٹی کہنے سے وہ بیٹی نہیں ہوجاتی۔ آج کل برمعات یول کے ستے نتے راہتے نکالے گئے ہیں۔ شوہر کتاہے کہ بدمرد میرے بیال کیوں آماہے بیوی صاحبکتی ہیں کہ خبردار خاموش رہنا - بیہ ہمارا مُنہ بولا مجا تی ہے - الدستالے ان تمام فتنوں سے حفاظت فرماتے۔ بالنے والے كانام محبت سے ليجنے ترئي عرض كررہا تھا

 الله تنعالے کا نام نہیں لیتا وہ ہی لفظ کاحق ادا نہیں کرتا حالال کدان کا نام تو اتنا شیر ہیں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ الله علیہ فرمانے ہیں ہے نام او چو ہر زبانم می رود ہر بین مو از عسل جوتے شود ہر بین مو از عسل جوتے شود حب الله تعالے کا نام میری زبان سے مکلتہ تومیر سے جم کے جتنے بال ہیں شہد کے دریا ہوجاتے ہیں۔

یہ شغرتونٹنوی میں فرمایا اور دیوان شمس تبریز جو درخفیقت انہیں کا کلام ہے لیکن ادب کی وجہ سے لینے شیخ حصرت شمس الدین تبریزی کی طرف نرسبت کر دی اس میں فرماتے ہیں۔

ے دل این شکر خوشتر میآ اکتشکر بازد اے دل بیشکر زیادہ میٹھی ہے میاشٹر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے ہ اے دل این قمرخوشتر مایا اگلہ قمرس زد

اے دل میں جاند زیادہ حمیان ہے یا جاند کا بنانے والا زیادہ حمین ہے جس نے بیالی میں ذراسانمک ڈوال دیا اور محبول باگل ہوگیا خود ان التی نمک کاکیا عالم ہوگا جس نے ساری کا کنات سے حمینوں کونمک عطا فرمایا ہے اس خالتی نمک سے دل لگا کر دیکھیو۔ جس نے مولائے کا کنات کو بالیا والٹیکس فالتی نمک سے دل لگا کر دیکھیو۔ جس نے مولائے کا کنات کو بالیا والٹیکس فالتی نمام لیلائے کا کنات کو بالیا۔ اس کے قلب میں حوروں سے زیادہ مزہ آجاتا ہے۔ کیوکی حوریں مخلوق ہیں ، جنت مخلوق ہے ، حادث ہے۔

وكرالله كامره جنت سے جى زيادہ ہے اللہ تعالے كنام كے اللہ كامرہ جنت بھى نيارہ و

سکتی کیوں کو اللہ تعالے فرماتے ہیں۔ وَلَنُو یَکُنُ لَهُ مُصِفُوًّا اَحَدُّ میراکو ایُمُلُ اللہ میں کو اللہ کے اللہ میں اور اللہ کے اللہ میں اللہ اللہ کے اللہ میں اللہ اللہ کا کہ اللہ میں وجہ ہے کہ میرے شیخ حصارت شاہ عبد افغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرایا کے تصح کے حب جبنت میں اللہ تعالے کا دیوار نصیب ہوگا تو کسی جنت میں اللہ تعالے کا دیوار نصیب ہوگا تو کسی جنت کی کوئی نعمت یا دنہیں آئے گی۔

چنال مست س تی کدمے ریخت

ورحق المدرك ووحق المبراريدك المرابيك ا

کاب جا کرد ماغ صحیح ہُوا ہے ورنہ پاگل ہوجاتا ۔ بس ہی طرح شنج سے مشورہ کی صرورت ہے کے کتنا ذکر کریں مجھے کومولانا شبيرعلى صاحب رحمة الشرعلية تنم خانقاه تحانه مجون حضرت عكيم الأمنت كم ببيتيج نے بتایا کر حضرت نے ایک شخص کو دو خرار ترتبرالله الله تبایا - اس فے پیکیت س بزار مرتبہ پڑھ لیا ۔ گرم ہوکرخانقاہ تھا نہ بھون کے کنویں میں کودگیا جب کودا توہم لوگ دوشے بڑی شکل سے اس کو نکالا۔ پیمرحضرت نے یانی دُم کرکے بلایا ۔ حب اس کو ہوکش ایّا توحصرت نے اس کوسخت تنبیمہ فرمائی اورخوب ڈانٹ لگائی کے ظالم میری بتائی ہوئی تعدادے زیادہ کیوں ذکر کیا۔ جتنا مشیخ بتاتے اتنا ہی ذکر کرو۔

وْكُرْكِ لِيمِ شُورَهُ شِيخ كَى الهُمِيتُ الْمُوامِعُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُمِيتُ اللَّهُ اللَّهُ عليه نے ايک بار لوجيا كريون

ذكركے ليے بنخ كے مشورہ كى كيا ضرورت ہے - الله كانام توببت بڑا نام ہے ان كانام كركيام الله والعنين بن سكتة ؟ كياذكرهم كوفراتك نبين بينجاسكا-اس میں شیخ کا مشورہ کیوں صروری ہے ؟ حضرت حکیم الاُمّتُ نے فرمایا کر خواجہ صاحب ٰاللہ تک تواتب بینچیں گے ذکر ہی سے لیکن ایک بات مُن لیجے کواٹتی تو تنوار ہی ہے لیکن کب کائتی ہے وجب سیاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سُّعان الله الكياشال وى أُولِيْكَ أَبَائِنْ فَحِمُّنِيْ بِمِثْلِهِ وَمِاياكُ إِي الرَّحِفُدا تک توذکر ہی سے مپنچیں گے لیکن کسی اللہ والے کے مشورہ سے اس کی دُعاتیل اللہ توجزهمي شابل حال ہوگي بيمروه اتب كي دماغي صلاحيت كوتھي و كيتاہ كريكتا ذكر کرسکتاہے۔ محتنے لوگ جن کاسیا اور کامل پیراور شرت دنہیں ہوتا زیادہ ذکرکرکے یا گل ہوسے ہیں۔ لوگ ان کو مجذوب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مجذوب نہیں ہیں مجنون ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت حکیم الأمٹ کو کھا کہ مجھے ذکر میں روشنی نظر آرہی ہے حضرت نے ان کو تخریر فرمایا کہ آپ فرگا ذکر طنتوی کریں اور بادام اور دودھ پین اور بادام اور دودھ پین اور بادی سریس تیل کی باش کریں اور جیجے شکے پاوٹ سبزہ پر جاہیں اور بابنے دوستوں سے مجھ خوش خوش میں برہتے رہتے اور زیادہ ذکر دفکر کی وجہ سے دما غریر شکی بڑھ گئی ہے ۔ ان شکی کی وجہ سے یہ روشنی نظر آئرہی ہے ۔ یہ اور نی فرا بال پیر ہوتا تو کہتا کہ جب جاوہ نظر آگیا تو اب کھاؤ حلوہ اور لویہ ظافت ہی کا امیدواد ہوگا کہیں اور لویہ ظافت ہی کا امیدواد ہوگا کہی اور دی ہے۔ میرے جواب کو ویکھ کرکیا ہے گا معلوم ہُوا کہ شیخ کا مشورہ کتنا ضروری ہے۔ میرے جواب کو ویکھ کرکیا ہے گا معلوم ہُوا کہ شیخ کا مشورہ کتنا ضروری ہے۔ میرے جواب کو ویکھ کرکیا ہوں کہ اگر پیر نہ بناستے تو مشیر بنا نے میں کیا حرج ہے۔ میت ہونا تو سنت ہوگا تو میں کو اپنا دینی مشورہ سے بیخ ہونا تو سنت ہونا تو سنت ہوئا تو سنت ہے مگر حضر شکے ہے مشورہ سے بیخ ۔ بیعت ہونا تو سنت ہے مگر حضر شکے ہے مادت الله دینی مشورہ سے بیات ہونا تو سنت ہونا تو سنت ہے کہ اصلاح بغیر اس کے نہیں ہوتی ۔ الله میں ہوتی ۔ الله کہی کا مل سے علی میں ہوتی ۔

فرالله کا دوسراحی کیفیت دکرے کراللہ کا دوسراحی کیفیت دکرے کمیت ہے اوردوسراحی

کیفیت ہے ذکر کما اور کیفا کامل ہو مینی جو مقدار شیخ بتائے وہ مقدار پُوری کیجے اللہ کان درکام ، بخار ہو یا سفر ہولیکن بائل نا غد بجر بھی ندگریں جیسے سفریس اگر کھانا نہیں لمتا توایک پیالی چاتے اللیشن کی پی لیسے ہیں جر بائکل نام کی چاتے ہوتی ہے کھانا نہیں لمتا توایک پیالی چاتے اللیشن کی پی لیسے ہیں جر بائکل نام کی چاتے ہوتی ہے اللہ الااللہ کی ایک ہی سے تاکہ زکام ند ہو۔ ہی طرح سفر ہیں مجبوری ہے تو چاتے لاالااللہ کی ایک ہی تسبیح پڑھ سیعتے اور ایک بیجے اللہ اللہ لائد کی ایک ہوتے سوجانا کہ سیع پڑھ سیعتے اور ایک بیجے اللہ اللہ لائد کی لیک جوتے سوجانا

مناسبنیں اور حب مالت سفرنہ ہوتو مقدار و کمیت بوری کیجئے اور دوسری جینہ نا کی کیفیت ہے اللہ کانام محبت سے لیا جائے اور اس کی حتی مثال حضرت مولانا شاہ ابرارائحق صاحب نے چیش فرمائی کداگرائپ کوایک گلاس بانی کی پیکس ہے لیکن کوئی ایک چیچہ بانی چیٹی فرمائی کداگرائپ کوایک گلاس بانی کی پیکس ہے پوری ہونی ایک چیچہ بانی چیٹی کرے توکیا پیاس بجھے گی جمعلوم ہوا کہ مقدار توپوری کی گردھونہ کوری ہونی جا ہواگر میانی ہوتو بھی پیکس منیں بجھے گی کیول کہ کمیت توصیح تھی لیکن کیفیت میں کہ بنیت تھی ہوتب نفج کا بال ہونا ہے و کرکی کمیت و مقدار بھی پوری ہواور کیفیت بھی ہوتب نفج کا بل ہوتا ہے جس طرح ہم آپ جمائی غذاؤں میں سوچتے ہیں کہ کمیت بھی پوری ہواور کیفیت بھی ہوت کا جگرم کاب ہواور کیفیت بھی جو مثلاً کاب ہے اگر وہ ٹھنڈا ہوفر سے کا تومزہ آتے گا جگرم کاب ہونگرم سالن ہوتو مزہ زیادہ آتا ہے ۔

گرم کھانے کی ممانعت کافھوم میں ایک واقعہ یادآیاکہ ببتی

مدیت شریعت میں ہے کہ کھانگرم مت کھا و اور شکوہ تشریعت لاکر مدیث باک و کھا بھی دی کیوں کہ فاصل دیو بندستھے۔ میں نے کہاکہ اس کی شرح مرقاۃ لائیے۔ جب شرح دیجھی تو اس میں کھا تھا کہ صحابہ کھانے کو تھوٹری دیر ڈھا ٹک کرر کھ دیتے تھے حقیٰ یَذْ ھیک ہِنْ یُو کیا تھا کہ اس کھانے کو تھوٹری دیر ڈھا ٹک کرر کھ دیتے اور شدت گری کی کی جائے ایسا نہ ہو کہ بھا ہے نگل رہی ہوا ورمنہ جل جائے ایسا نہ ہو کہ بھا ہے نگل رہی ہوا ورمنہ جل جائے ایسا نہ ہو کہ بھا ہے نگل رہی ہوا ورمنہ جل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھا ہے کہ ٹھنڈا کھا تا کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدیث پاک کامطلب یہ شیس ہے کہ ٹھنڈا کھا تا کھاؤ۔ تب ان مولانا نے کہا کہ جزاکی اللہ اور میر ما شاما ملئہ میرے ہر بیان ہیں شر کیک

رہ اورمیرے کان ہیں کہاکداگر آج ہی کر شرے آپ نہ بات تو بہت سے اکابر
کے مل پر خبہ ہوجاتا کیوں کر حضرت مولانا ابرارائحی صاحب توگرم گرم چیاتی باربار
منگاکر کھاتے ہیں۔ ہم کوسٹ بہ ہوگیا تھاکہ ہمارے اکابرگرم کھانا کیوں پند کتے ہیں
معلوم ہواکدا نڈ تعالے کے ذکر کی کمیت بھی پُوری کرے اور کیفیت بھی پُوری
ہویعنی در دمحبت سے زمین واسمان کے خالق کی ظفتوں کوسامنے رکھ کر رب العلمین
کا، اپنے پالنے والے کانام سے جسے مجنوں دریا کے کنارے ریت پر لیال لیائی کھ درہا
تھا کسی نے پوچھاکہ لیائی کانام کمیوں سکھتے ہوتو ہی نے کہاکہ حب دیکھنے کو نہیں گئی تواس کانام کھوکر اپنے والے کو سلی دیتا ہوں۔
تواس کانام کھوکر اپنے والے کو سلی دیتا ہوں۔

گفت مشق نام لیلی می کمن خاطرخود را تستی می دهسم

و کرا الله کا العام کوز بن اسمان کک شربت روج افزا بهر جائے گا۔ بهدرد اتناشر بت بنیں بنا کوز بن اسمان کک شربت روج افزا بهر جائے گا۔ بهدرد اتناشر بت بنیں بنا سکتا۔ کیول کو اللہ تعالے گئے کے اندرس پیدا کرتا ہے جس سے شکر بنتی ہے اگر فدا گنوں میں رسس نہ پیدا کرتا تو ساری و نیا کے گئے مجھر دانی کے ڈنڈول کے بھاؤ بک جائیں۔ لنذا جو ذات پاک سارے عالم کوسٹ کرعطا کرتی ہے اس کے نام بیل کتنارس بوگا۔ بھرائی طوائیول کے زیادہ منون نہ رہیں گے۔ بید ہو کھائے منع بنیں کرتا لیکن اللہ کا نام محبت سے لیعنے بھر ساری و نیا کی مٹھائیاں ان شاللہ خود بخودروج میں محلول جو کرائر جائیں گی۔ میں نے یالمفوظ خود پڑھا ہے کوسائیں

توكل شاه "فيحسّرت حكيم الأمّنة تفانوي سے عرض كياكه اجي مولوي صاحب جب می الله کانام لول جول تومیرامند میشا جوجا وے ہے ۔ پیسماران پورکی بولی ہے پھر کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم مولوی صاحب میرا منہ میٹھا ہوجا وے ہے ۔ سنے خ می الدین الوزكر ما نووی رحمز الله علیہ نے لکھا ہے كداللہ كے نام سے ول توسب كا میٹھا ہوجا تاہے لیکن معین عاشقین سالکین عارفین کامنہ بھی اللہ میٹھا کر دیا ہے لیکن کوئی ذاکراییا نہیں جس کا دل میٹھانہ ہوجاتا ہوا ور ذکر کے بارے میں مولانا شاہ عبداننی صاحب میولپوری رحمة الله علیه فرماتے تھے کد ذکر ذاکر کو مذکور مک پہنچا دیا ہے اور فرمایا کہ مجیسے حضرت حاجی امدا واللہ صاحب مها جرکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب مين فرمايا كرعبد المنى تم ايك كام كرو كحصرون سومر تنبه الله كحيينج كركهو اوزصور كروكدمير سے بال بال سے اللہ اللہ كل رہا ہے - توفرما ياكہ جو بيس ہزار و قعہ اللہ الله كرنے سے جو تھے ہوتا ہے وہ ایک ہی سبیج میں اللہ تعالے عطا فرمادیں گے یہ ذکر ان سے بیے ہے جن سے پاس زیادہ وقت نہ ہویاضعف ہو کروروں کے یے ہے ۔ حضرت شاہ عبد انتی صاحب رحمہ اللہ علیہ فرمائے تھے کر رستم ما مجمولا ببلوان ايك لا كدة كرسة جس مقام برينيج كا كمزور لوگ پانچ سويا هزار بار الله الله كرنے سے اسى مقام ير بينچيس مح كيول كر بينچة والے كتنا ہى ذكر كريس ليكن حب تک پہنچانے والا توجہ نہیں کرے گاکو تی نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک مبنب نه ہو کوئی سالک اللہ تک نہیں بنیج سکتا۔ اللہ کا راستہ غیرمحدودہے حب غیر محدود طاقت سے اللہ کھینچاہے تب جاکر سلوک ملے ہوتا ہے اور میں جوہم ذکر کرتے ہیں یہ ان کی زمت کے لیے بہا نہ ہے۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں دراس پہ ہوکیوں تری نظر

تُو تر بس ایٹ کام کر بیعنی صدا گائے جا
اور مولانا حبلال الدین رومی فرماتے ہیں۔
گفت پنیمبر کھ چوں کو بی درے

پنیمبر بیلیالصلوٰۃ والب لام نے فرما یا کہ حب کی کا دروازہ کھٹکھٹا تے رہوگے تیاں۔
عاقبت بینی ازاں درہم سرے

توایک دن دروازہ سے ضرور کوئی سر نکلے گا۔

وكرالله وصول لى الله كا ذريعيه على الله الله كرت دجو

 نہیں کھولتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ذرا ناک بکالی ، پھرمنہ نکالا، پھرسا سف آیا۔ دروازہ اچانک کھلتا ہے حضرت حکیم الامت تضانوی رقمز التّدعلیہ فرماتے ہیں ہی طرح اللّہ تعاسلے اپنی نسعبت جواولیا۔ اللّہ کو دیتا ہے یہ اچانک عطافرما تا ہے۔ لیکن اس کے لیے اسباب یہ ہیں۔

> ار شیخ کا ہونا تعنی صحبتِ اہل اللہ کا التزام ۱۷؍ ذکر اللہ کا دوام

> > معلر گناہوں سے بیجنے کا اہتمام

اگر اُمنت یہ تین کام کرنے توہ سے ولی اللہ ہونے میں کوئی شکش ہے اور بیقیناً ساری اُمنت ولی اللہ ہوجائے ۔

رُوحانی حیات صحبتِ اہل اللہ پر موقوت ہے اسب

پہلے توکسی مربی اور پینج کامل سے علق کامل ہونا جا ہیںے اور اس کی صحبت ہیں اس طرح رہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ رہ لے مکیم الامت فرمات ہیں کہ میں انڈراسل اکیس ون جب مُرغی کے پروں ہیں رہنا ہے نب اس ہیں جان آتی ہے۔ اگر کچھ دن مُرغی کے پروں ہیں انڈرا رکھ دو بھر یا مُرغی کو بھگا دویا انڈرا اُسی ہوگا ۔جس طرح انڈے ہیں جبما نی حیات کے اُسٹا او تو انڈے ہیں بچتہ بیدا سنیس ہوگا ۔جس طرح انڈے ہیں جبما نی حیات کے رہے ایک مدت مک مُرغی کے پُروں میں رہنا صروری ہے بیمال مک کدمُر وہ میں ایک مدت میں جاتے اور بچر وہ چو بچے سے چھلکے کی سیل توڑ کر باہر آ فرات ہے۔ حکیم الاُمت فرمات فرمات ہیں حالے اور بچر وہ چو بچے سے چھلکے کی سیل توڑ کر باہر آ جاتے اور بچر وہ چو بچے سے چھلکے کی سیل توڑ کر باہر آ جاتے اور بچر وہ چو بچے سے چھلکے کی سیل توڑ کر باہر آ جاتے ہیں کہ اس طرح کم سے کم چالیس د مُسلسل کسی اسٹہ جاتا ہے۔ حکیم الاُمت فرمات فرمات ہیں کہ اس طرح کم سے کم چالیس د مُسلسل کسی اسٹھ

والے کی صحبت میں رہ لومگراس طرح کہ خانقاہ کی مدود سے پان کھانے کے لیے بھی نہ نہ کو۔ چالیس دن بالکل اپنے کوخانقاہ میں محصور کر لو تو اللہ تعالیٰ بھراہیں رُوحانی حیات عطا ذراتے ہیں جس کونسبت کتے ہیں ۔ یہ بات جاہے ہجھ بیٹ آئے کی کی کری لے لو لیکن کرکے دیکھتے ۔ جیسے زردی سے کہوکہ کچھ دن مُرغی کے پروں کی گری لے لو تو بچتے پیا ہو جائے گا تو اس زردی میں اتنی بھی صلاحیت بنیں کوئن سکے اسے توکوئی بس مرغی کے پروں میں رکھ دے بیمان تک کھاکیس دن بعد بچھ انڈے توکوئی بس مرغی کے پروں میں رکھ دے بیمان تک کھاکیس دن بعد بچھ انڈے کے حیلکوں کو توڑ کر برابان حال یہ شعر پرطفتا ہوا بڑگا ہے ہو ماری جو ایک آہ تو زنداں بنیس رہا۔

الله والوں کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ ہیں رُوحانی حیات دیتا ہے کہ سالک غفلت کے تمام تعلقات کو خود بخود توڑ دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے وُنیا والو! اگر تم دنیوی تعلقات کی دوسو زنجیروں میں ہمیں حکر و سے توجم ان زنجیروں میں نہیں حکر شے جاسکتے ۔

> غیران زنجیب رزگف دلرم گر دو صد زنجیر آری بر درم

اگردنیوی تعلقات کی دوسوزنجیزس اے اہل وُنیا لاؤگے توہم سبح ترژ دیں گے سوائے اللہ کی مجت کی زنجیر کے کہ اس ہس گرفتار ہونے کے توہم خودتان ہیں فیامت مک ولیا را للہ سدا ہوتے رہیں گے عیمالانت می منت مک ولیا را للہ سدا ہوتے رہیں گے میں ہیں۔ تھانوی رحمۂ اللہ علیہ نے قسم اُلھائی تھی کہ فُدا کی قسم جبکسی و کی کا انتقال ہوتا ہے تواس کی کرسی خالی نہیں رکھی ماتی ۔ فورًا اس کرسی پر دوسرا ولی بٹھا دیا جاتا ہے اور میشعر پڑھا تھا ۔

> ا چنوز آن ابر رحمت درفثال سب خم وخم حن نه با مهرونث ل سبت

آج مجی وفیض جاری ہے اور جیسے کیم جہل خان نہیں ہیں گران کے شاگر د کے شاگر دکے شاگر دکو ملاش کرتے ہیں اور یہ کہنا کہ کیوں کہ آج حکیم اجل خان نہیں ہیں المذائیں آج کل کے مطر پیڑ حکیموں سے علاج کرانا اپنی تو ہیں بھجشا ہوں شیخص یا تو پاگل ہے یا ہے وقوف ، جوموجودہ طبیب ہیں آپ ان ہی سے علاج کراتے ہیں اسی طرح رُوحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اگر ہم حضرت بایز یدبسطًا می کا خضرت جنید بغداد میں کا بھٹے عبدالقا درجیًا نی کا انتظار کریں گے تو رُوحانی صحت ہوجی کیس بھی انتظار نہ کیجے جوموجودہ اہل اللہ ہیں ان سے علاج کرائیے۔

الله تعاسے کُونُوامَعَ الصَّاقِدِينَ الصَّاقِدِينَ الصَّاقِدِينَ اللهُ الصَّاقِدِينَ اللهُ الله

كونوامع الصادقيين كامطلب

ہے کو قیاست کک اہل اللہ کو پیدا فرماتے رہیں کیوں کو انہوں نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیاہے ۔ ایسا نہیں ہوسکتا کو کسی زمانہ میں قرآن بایک کی تعلمات پڑھیل محال جو حائے ۔ حب اللہ تعالی نے اللہ نے حاکم نازل کیا کر بیا آئیا الَّذِینَ کَمُنُوالنَّعُواللہ کے اللہ والوتھولی افتیا رکر کے میرے ووست بن جاؤ اورا بنی فلامی کے مربرتا جا والیت رکھ لو بھی توفالی مومن ہو کی کی فیار میں موسکتے جب کہ تی تقولی افتیا رہنیں کرو گے کی تی توفی کا ان

سے ملے گا ۔ فرماتے ہیں کُونُوَامَعَ الصّابِقائِنَ تَقُونُى تَقَيِّن كَصّحبت سے ملے گاجِس كى تفسير علامه ألوسى نے كى ب أى خَالِطُوهُ مُنْم لِتَكُونُو المِثْلَكُ وُ مِعنى اتنا زیادہ ساتھ رہواںٹدوالوں کے کہ انھیں جیسے ہوجاؤ میسے ان کی اٹسکیارا کھیں ہیں ہمیں بھی وہ آلنو مل جائیں، جیسے در دمجرے دل سے ان کے سجد سے ہوتے ہیں ہم کو بھی تصبیب ہوجائیں جیسے وہ را توں کو اُٹھ کر اللہ تعالے سے مناجات كرتے بين ہم كوبھى دہى توفيق بل جائے وہ سارى متيں ہم كوبھى بل جائيں جواللہ والوں كونصيب بين - يمعنى بين كُونُوامَعَ الصَّادِقِينَ كَ كداتنا رجوان كي حبت میں کہ ان جیسے ہی بن جاؤ۔ ہی لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ کم از کم حالیس دن تىلىل كى ساتھ الله والول كى سحبت ميں رہے - يہلے زماند ميں كم سے كم وو سال مک لوگ الله والول کی خدمت میں رہتے تھے ، پیمر حاجی ا مداد اللہ خلب نے یہ گرت چھ مہینے کر دی اور پھر جھیم الاُمنٹ نے ہمارے ضعف وقل طلب کو دکار کے الیس دن کی مدت کر دمی کہ کم سے کم حالیس دن شیخ کے بیس رہے۔ ليكن شيخ اپني مناسبت كاتلاش يكفته - پيچله ياد ركھيے گا بعض لوگوں كوشبه جوتا ہے کہ اختر سب کو اپنا مرید بنا نا چاہتاہے اِس سے واضح کرتا ہو کے میرے قلب میں ہرگز ایساخیال نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بدگمانی ہے۔ صرف پر کتابول ك جيسے يملے أت اينا بلد كروب ملاتے بين تب خون چرم اتے بين أى طرى ابنی رُوحانی مناسبت کو دیچھ لیجئے ۔جس سے مناسبت ہو اس سے ملق قام کھیئے۔ مخلوق سے کنارہ کش ہونے کے کیامعنی ہین کر رہاتھاکہ

حق سُجانة تعالى فراتي بي وَاذْكُرِ اسْعَرَ وَلِكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبَيِّدُ اینے رب کا نام لیجتے اور ساری مخلوق سے کٹ کر انڈسے مُر مائیے لیکن مخلوق سے کننے کے معنی مینہیں ہیں کہ جنگل میں جلے جائے بلکہ میعنی ہیں کے علاقۂ خُدا وندى كوتعلقات ونيويه پرغالب كر ديجة اي كانام تبتل ہے جس كا دل چاہے تفسیر بیان القرآن دیجھ لے ۔ مبتل کے معنی رہا نیت کے نہیں ہیں کہ بال بيول كوچيور كرمنگل مي ماكر رسب كل - رجها نيت اسلام مي حرام ب بلكة مبل كمعنى بين كديم غيرالله سے كث كرالله سے مجط عائيں - وُنياييں رہيں أ بيوى تجول ميں رہيں ميكن حق تعالى كا تعلق جادے تمام تعلقات رغاب الطائے رَبُ الْمُنشِرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَے وُنیا والوتم لیے ون ك جبار ون سے بم كو ياد منيں كرتے ہوكرائج آثا منیں ہے۔ وال نہیں ہے ، فلاں کام کیسے ہوگا۔ ارسے حب ہم سُورج بیدا و كتيم إورون بنا سكتے إلى توجم تهامے ول كاموں كي كميل نهيں كركتے ؟ رَبُ الْمُشْدِقِ كى يتفيرك كرجب بين مشرق بيدا كردية جول بعنى سورج نكال ديتا جول اتنا بڑا کرہ جوساڑھے نوکروڑ میل پرسے اورسارے عالم کوروش کرتا ہے جو اللہ اس کو پیدا کرکے دن پیدا کرسکتاہے وہ تمہارے اسٹے دال کا انتظام بھی کرسکتا ے - امدیر مرسر کے ذکر شروع کر دو - ذکرکرتے کرتے خواہ مؤاہ وسور آتا ے لیکن کیا کوئی ذکر چھوڑ کر آٹا خریدنے جاتا ہے۔خوا ہخواہ سٹیطان ذکر کے درمیان ہم کو بیری اور انڈانکھن میں لگا دیتا ہے۔ کرا لَهُغْدِبِ اورالرات كتمهين تشويشات بين تومكن رب المغرب مون، رات كابداكرف والامول خالق الیل ہوں لنذا جب میں دات کو بیدا کرسکتا ہوں تو تہارے دات کے سب کام بھی بناسکتا ہوں لا اِلْهَ اِللَّهُ وَ اللّٰهِ کے سوا تہا داکوئی نہیں ہے لنذا اسی کے دروازہ پر سرر کھے یڑے رہو۔

سرهما نحب نهد كه باده خور دتی

بوآخری دروازہ ہے ا آخری پوکھٹ ہے ہی بر مرد کھے ہوئے لینے معمولات بورے كرو اور لآالة إلَّاهة سيصوفيائك ذكر نفي اثبات كاثبوت مجى بل كما فَا تَحِذْهُ وَكِيلاً اورالله تعالى كواينا وكيل بنايسجة وجي جمارا كار سازے اورا گرمخلوق ہماری مخالفت و تیمنی کرتی ہے تو نبیوں کے بھی تیمن ہوئے مِن وَجَعَلْنَا لِكَ لَبِي عَدُوّاً لَكِن بِهِ حِعِلْ مُو يَنْ بِ ، تَشْرِيعِي نهيل ب یں جس طرح نبیوں کے دشمن ہُوئے ہیں تو اس کے کچھ سرکھے دشمی ہوناکی معجب كى بات ہے۔ كوئى گول ٹويى كا نداق أرائے گا، كوئى تسبيع كا نداق أرائے گا، كونى كے گاكەمياں پيسنے ہؤتے صوفی ہیں، مكار ہیں ليكن اتب صيركري : وَاصِبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اس آيت ستحصوف وسلوك كے ايك اہم مقاصير كا ثبوت بل گيا جوصوفيا كاشعارے كەمخالفين كى ايذاؤل برصبركرتے ہيں۔ وَاهْجُرُهُ وَهُ خَوْرًا جَمِيلًا اوران سے جال كے ماتھ كيے الگ جول ؟ حجران ميل كى مفسرين نے كيا تعربيت كى ہے ؟ فرماتے يي اللَّذِي لَا شِكُوَىٰ فِيْهِ وَلَا إِنْتِقَامَ لِعِنِي نه ان كَيْ سُكايت اوزُمِيت كري اور نه انتقام کاخیال ہوکہ علوم مجمی ان سے کچھ بدلہ لیں اور ان کو کچھ کہیں۔

## تقهوت محتمقامات ومنازل كاثبوت قران بإكس

علامة قاضيّ ننارالله يإني بين رحمة الله علية نفسير ظهري بس فرمانے بيں كه : وَاذْ كُون مِهِ وَرَبْكَ مِن وَكُرْهِم وَات كاثبوت م - الله تعالى كالهم ذات الله عن ترجو بزرگان دین ذکر الله الله عصاتے ہیں یہ ذکر مفرد ذکر بسیطاور ذكراسم ذات أس آيت سے نابت ہو گيا لآ اِلْهُ اِلَّاهُ وَ سے ذكر نفى واثبات كا ثبوت ل كميا اور تَبَتَال إلَيْهِ تَبتِيلاً سع تحوري ويرضوت مين الله تعالى کے ساتھ مشغول رہنے کی تعلیم کا ثبوت ہے ۔ جوخلوت میں تھوڑی دیر مشغول بحق نهیں رہے گا جلوت میں ہی کو درد مجمرا کلام نصیب نہیں ہو گا فَانْجِنْذُهُ وَكِيْلاً ۗ سے تو کل بھی ٹابت ہو گیا ہے ہی کی تمام وجوہات سے کدامتٰہ تعالے رب المشرق مجى ہے اوررب المغرب مجىسے ، جودان اوررات بيداكرسكتا ہے وہ ہمارے رات و دن کے کام بنانے پر بھی قادرہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو سرپیدا كرسكناہے كيا وہ ٹونی نہيں بينا سكتا۔ بتاؤ سقيتى ہے يا ٹونی قيمتى ہے۔ جو معدہ بناسكتاہے وہ دورو ٹی نہیں کھلاسكٹا ؟ اگرمعدہ میں نمنیسر جوجائے تو دس دس لا کھ رویے خرج کرتے ہیں بھر بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہی طرح مقام صبراور ہجران میل كاثبوت بمى ان ايآت ميں ہے تصوف كے بتنے منازل ہي سبان آيوں - Ut U.

اب صرف دومنزلیس ره گئیں۔ سورة مزیل سے شروع میں اللہ تعالیٰ فے فرایا ؛ اَللَّهُ مَا اللَّنَّ مِلْ قَصْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِي

وَرَقِل الْعَثَرُانَ تَرْبِينِلاً سے تلاوت مسدان كاثبوت ہے۔ يہ دونوں منتهی کے اسباق ہیں۔ بتنے منتهی ہیں سب کا آخری عمول زیادہ تر داتوں کی نماز اور تلاوت قرآن جو حاباً ہے منتہی پر آخر میں ان ہی دو چیزو ل کا غلبہ زیا دہ ہوجا تاہے۔ مینی نماز تہجدا ور قرآن کی تلاوت ۔ قامنی ثنا راللہ یانی پتی رحمة الته عليه جن كوشاه عبدالعزيز صاحب محدث وملوئ فرمات تصح كرياين وقت کے امام بہقیٰ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدا نی سبق تھے ان کواللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا اور جونتهی کامبق تھا اس کو پہلے کیوں نازل کیا ؟ ویکھتے دورہ تربعد میں ملتاہے ، پہلے موقوت علیہ پڑھایا جا تاہے لیکن بہاں مبتدی اور متوسط کے اسباق بعد میں بیان ہوئے میکن منتهی کا اعلیٰ سبق میلے نازل ہُوا ائ كال كيواب مين طنة بين كدجس برقران نازل جور ما تھا وہ چوں كرتمائم تبين مے سردار ہیں، سید کمنتہین امیرانتہین شمع، اُن سے بڑھ کرکو منتهی جو سکتا ے لنذا الله تعالى في اپنے مسيدالا نبيار محدرسول الله صلى الله عليه ولم كے علور مرتبت اور رفعت شان مح مطابق يبلے اعلى سبق نازل فرمايا كيوں كرجن يرقران أتررباتها ودسبس اعلى تعي-

تخاب اور حبت محمتعلق ایک علی عظیم ارس دوباتیں اور علی معلی ایک علی علی اور علی معلی اور علی معلی اور علی معلی اور علی معلی ایک علی معلی اور ایک علی معلی اور ایک علی معلی اور ایک علی ایک علی اور ایک علی ایک علی اور ایک علی ایک علی ایک علی اور ایک علی اور ایک علی ایک علی ایک علی ایک علی اور ایک علی اور ایک علی اور ایک علی ایک

ہوں کوجس وقت اِفْدَا إِاسْدِدَ بَلِكَ الأل جُولَى مستنے كد اكردہ قرائ است كتب خانہ جِبند ملت برشست

وہ بتیر شخصیت جزموت سے آزا ستہ کی جارہی ہے اس پرصرف اقرار نازل ہونے کے ساتھ ہی ساری آسانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ ہجی قرآن ياك ممل ما زل نهيس جوا لبكن اس وقت جولوگ ايمان لائے وہ سَابِقُوْلَ وَلُوْلَ ہوئے ۔ اس سے یا مبق طرا ہے کو صحبت بہت بردی ممنت ہے۔ شرف صحابیت کواملہ تعامے نے ممل قرآن نازل ہونے پرمشروط منیں کیا بلہ جو ابتدار میں ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ فرمایا اور قرآن پاکٹمل نازل جونے کے بعد جوایمان لائے ان کوصحابیت کا وہ مقام نہیں ملا جوحضرت ابو کرصدیق كوجوحة بت عمر فاروق كوجوحه زت عثمان وعلى رمنى الله تعالي عنهم أبعين كوملا معلم جُواكصحبت بهت برع فعمت ہے۔ ايك آدمى آنا ہے اور مالت المان میں نبی کرد کھ بیتاہے اور فررا ہی اس کا ہارٹ فیل ہو ماباہے بناتیے وہ صحابی ہٹوا یا نہیں ابھی اس نے کو نئ مل نہیں کیا لیکن صحابی ہو گیا۔اس کے بعد کوئی بہت بڑے بڑے اعمال کرے لیکن نبی کو نہ ویکھے تو اوفی صحابی کے برابر منيس ہوسكتا اس كى ايك اور مثال الله تعالے نے عطافرما في كوشورج دىكى يىنے بعد يوكونى دوسرالا كھ جانداورستارے ديكے اس سورج ويكنے والے كامتفام نصيب منيں ہوسكتا - ائت صلى الله عليه وسلم آفتاب نبوت تھے۔میراایک نعت کا شعرہے۔

بھولپوری نے کد دیکھوآم والوں سے آم لیتے ہو، کباب والوں سے کباب
لیتے ہو، کپڑے والوں سے کپڑے لیتے ہو، مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے
ہولیکن اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں لیتے ۔ ظالمو! وہاں جا کربھی بس جھاڑ
پھونک اور بوئل میں دم کراتے ہو۔ فیکٹری میں لے جاتے ہوکہ حضوریہ دھاگے
کی فیکٹری ہے آپ ایک کلوروئی اٹھا کرشین میں ڈال دیں لَاحَوُلَ وَلَا هُوَّا َ اللّٰ اللّٰهِ یہ قدر کی اللہ والوں کی کہ اُن سے رُوئی ڈلوائی جا رہی ہے لیکن کی
اس کومنع نہیں کرتا ۔ بے شک اُن کی برکت ہوتی ہے لیکن جس کی وجسے
ان کویہ برکت ملی وہ اللہ تعالے کا تعلق ہے ۔ یہ علق اور محبت اُن سے کھے

تب الله والوں کاحق اوا ہوگا۔ حصرت فرماتے تھے کرجس نے اللہ والوں سے اللہ والوں سے اللہ کی کوئی قدر اللہ کی کوئی قدر اللہ کی کوئی قدر منیں کی ۔ منیں کی ۔ منیں کی ۔

وَاخِرُدَعُوَانَا أَنِ الْحَـمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ نَعَالَكِ وَاخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَـمُدُ لِللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ مِا أَزْحَمُ لِلَّهِمِينَ عَلِيْحَبُرِ خَمْتِكَ مِا أَزْحَمُ لِلَّهِمِينَ

ووستو! قبولیت کا وقت ہے آج مجعہ کا دن ہے۔ یہ دُعاکر لیجئے کہ الله تعالے ہمارے اکابرا ور بزرگوں کے صدقہ میں ہم سب کوسوفیصد صاحب نسبت بنا دے اورنسبت بھی اتنی اُونجی عطا فرما کہ اُولیا رصد یقین کی نسبت عطافرہا دے ۔ اے اللہ ولایت کی جوآخری منٹرل ہے و ہاں تک ہم سب کو مینیجا دے اور ہمارے گھروالوں کو بھی اولیا رصد بقین کی نسبت خطمی عطبا <del>وما دے</del> اے اللہ آپ کریم ہیں اور کریم کی تعربیت سے کہ جونا لائقوں پر بھی مہر بانی کرنے الله في يُغطِى بدُون الإستيخةاق وَالْمَنَاةِ اس يها الله م الي كوريم سمجھ کرا دراپنی نالائقیول کا اعترات اوریقین کرتے ہوئے آپ سے یہ فرماد كررہے ہيں اورك اللہ جمال جہاں ديني درسس گاہيں ہيں ان كوقبول فرما-علمار دین کی عمر اورصحت میں برکت عطا فر ما وہے۔ جتنے وینی غدام ہیں ان سبکو اورجتنے یہاں ماصرین ہیں سرمجع کواور جمارے گھر والوں کوا ورہمارے اماب كوك الله سلامتي اعضارا ورسلامتي ايمان كي سائقه حيات نصيب فرا-سلامتی اعضاراورسلامتی ایمان کے ساتھ وُنیاسے اُٹھائیے اے اللّٰی تثیر

مِن جوبجابدِين صور إلى أن كى مددك ليغيب سے فرشتے بيسج دے الے اللہ ابنی قدرتِ قاہرہ کے ڈنڈ ہے سے كفار كو پاش پاش كر دے اور محاصر قور و دے ۔ اے اللہ بوسنیا سے مظاوم مسلمانوں پررم فرما - سارے عالم میں جمال بجی سلمان ظام ہیں اللہ کو مظالم سے نجات عطافر ما اختر كو اور م ب محولا و اللہ محال محلمانوں كو فلا چ واين عطافرا و كو فلا چ واين عطافرا و ربّنا ایت فالد تُن احسانة قوف الله خورة حسنة قوف الله الله تعالی الله تعدد التا الله تعدد الله الله تعدد التعدد الله تعدد ال

عظمت علق مع الله

وامن فقر میں مرسے پنہاں ہے تاج قیصری

ذرّہ درد وغم ترا دونوں جب اسے کم نہیں
اُن کی نظر کے حوصلے رشکب شہان کائنات

وسعتِ قلب عاشقال ارعن مسلسے کم نہیں

(حضرت مولانا حکیم محمدا خترصا حب)